



# وفاق المدارس العربيه يأكتان

کے در جہ عالیہ بنین میں منتخب حفظ احادیث کامجموعہ

(درجه خامسه و سادسه)

پند فرموده:

حضرت مولا ناحسین احمد صاحب<sup>طبالل</sup> ناظماعکیٰ وفاق المدارس کے پی کے

مرتب:

حضرت مولا نامفتی نورا لحق حقانی مدرس مدرسه انوارا لعلوم گزنگه بالایشاور

ڈالول\_

حضرت ابوم پرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وَسلّم نے فرمایا بلا شبہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ کہ آ ڈان کہے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں کچھ لو گوں کے ساتھ جن کے پاس لکڑیوں کے گھئے ہوں ایسے لو گول کی طرف جاؤں جو با جماعت نماز سے پچھے رہتے ہیں توان کے گھروں کو آگئے کے ساتھ جلا

ترجمه

ابوہ پر ہرة رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک نابینا شخص نے نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وَسلّم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرع رض کیا اے اللہ کے رسول میرے ساتھ چلنے والا کوئی شخص نہیں جو مجھے مبعد تک ساتھ لے چلے، والا کوئی شخص نہیں جو مجھے مبعد تک ساتھ لے چلے، تواس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے آپ صلّی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطافر ما یا جب و مثلی اللہ علیہ وسلم ان ایکا تم آذان منتے ہواس نے کہا جی ہاں آپ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواسے قبول کرو (یعنی مجد میں حاضر ہو جاؤ) فرمایا تواسے قبول کرو (یعنی مجد میں حاضر ہو جاؤ)

ترجمه

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہوتے ہوئے ملا قات کرے تو وہ ان نمازوں پر حديث نبيرا /٢٨٦

عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه قالَ قالَ رسُولُ الله صلّي اللهُ عليهِ وَسلّمَ لَقدهممْتُ أَنُ آمُرَ المُؤذِّنَ فيُؤذِّنَ ثمّ آمُرَ رجلًا فيُصلِّي بالنّاسِ ثمّ أنْطَلِقُ معِيَ برِجالٍ معَهُم حُزمُ الحَطَبِ إلى قَومٍ يَتَخَلّفُونَ عنِ الصّلاةِ فَأَحرِقَ عَلَيهم بُيوتَهُم بالنَّارِ - رواة الشيخان

حديث نمبر٢/٨٨

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتّى النبّي صلّى الله عليه وَسلّم رجلٌ اعمى فقال: على الله عليه وَسلّم رجلٌ اعمى فقال: يارَسُول الله لَيسَ بِي قَائِلٌ يَقُودُ فِي إلى المَسجِدِ فَسَأَل رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ أَن يُرَخِّصَ له فَكَمّا فَيُصَلِّي فِي بيتِهِ فرَخِّصَ له فَكَمّا فَيَّ دَعَادُ. فقال هَلُ تَسْمَعُ النِّداءَ باالصَّلاةِ قال نعم قَال فأجِبْ (والامسلم

حديث نمبر ٢٨٨/٢

عن عبرِاللهِ ابنِ مسعودٍرضي الله عنه قال: مَن سَرَّهُ أَن يَلُقَيَ اللهَ غَدَّا مُسلِمًا فَلْيُحَافِظِ على هؤلاءِ الصَّلواتِ حيثُ يُنَادِي بِهِنَ؟ فإنّ الله شَرَعَ لِنَبَيْكُم سُنَنَ الهدى ولَو أَنْكُم صَلّيتُم فِي بُيُوتِكُم كَما يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّفُ فِي بُيُوتِكُم كَما يُصَلِّي هذا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُم. سُنَّة نَبَيْكُم لَو تَرَكُتُم. سُنَّة نَبَيْكُم لَو تَرَكُتُم. سُنَّة نَبَيْكُم لَو تَرَكُتُم. سُنَّة نَبَيْكُم لَو تَرَكُتُم فَلَو فَيُحُسِنُ الطُهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مسجدٍ من هنرو المساجِد إلا كتب الله له بِكُلِ خُطُوةٍ فِي فُطُوها حسَنَةً ويَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً ويَحُطُ عنه يَخْطُوها حسَنَةً ويرُفَعُهُ بها دَرَجَةً ويَحُطُ عنه يَخْطُوها حسَنَةً ولَقَدُ رَائِيتُنَا ومَا يَتَخَلِّفُ عنها إلا مُنافِقٌ مَعلُومُ النِفاقِ ولقَد كان الرَّجُلُينِ حَتَّى يُقَامُ فِي الصَفِ لِه يُهادِي بَينَ الرَجُلَينِ حَتَّى يُقَامُ فِي الصَفِ رَوالا مسلم

یابندی کرے جہاں ان کے لئے پکارا جائے پس بلا شبہ الله تعالیٰ نے تمھارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہدایت کے رائے ظاہر فرمایے ہیں اور بلا شیہ بیہ نمازیں ہدایت کے راستوں میں سے ہیں اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں جیس کے پیچھے رینے والااینے گھرمیں نمازیرٌ هتاہے اور اگر تم نے آسینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كاطريقيه چھوڑ دياتوتم گمراه ہو جاؤگے ۔ كوي اپيا څخص نہیں جواچھے طریقے سے طہارت حاصل کرے پھران مساجد میں ہے محسی مسجد کاارادہ کرے مگر اللہ تعالیٰ اسح لئے ہر قدم پر جو وہ چلے ایک نیکی لکھ دیں گے ایک در جد بلند فرمائیں گے اور ایک گناہ معاف فرمائیں گے اور تتحقیق میں اپنی جماعت (صحابیہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) کو دیکھا کہ ہم میں کوئی (بھی) اس سے پیچیے نہیں رہتامگر وہ منافق جس کا نفاق معلوم ہواور شخین ایک شخص کو دوآ دمیوں کے در میان سہارا دے کر لا با جاتا ، بیبان تک که وه صف میں کھڑا ہو حاتا۔

ترجيه

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جماعت کی نماز اسکیلے شخص کی نماز سے (ثواب کے اعتبار سے) ستائیس درجہ بڑھ جاتی ہے حديث نمبر ١٨٩/٣

عن عبدِالله ابنِ عمَرَرضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللهِ صلّي اللهُ عليهِ وَسلّمَ قالَ صلاةً الْجَمَاعةِ تفُضُلُ صلاةَ الْفَذِ بِسَبعٍ وعِشُرِيُنَ كرَجَةً . رواه البخاري

## حديث نمبره /٣٩٠

عن أبيِّ بنِ كعبٍ رضى الله عن أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عليه وسلم صَلَا قُالرَ جُلِ صَلَّى اللهِ عَلَى عليه وسلم صَلَا قُالرَ جُلِ مَعَ الرَّجُلِ مِن صَلاتِهِ وحدَهُ و صلاتُه معَ الرّجُلينِ از كيٰ مِن صَلاتِهِ مع الرّجلِ و ما كثُر فهو أحب إلى اللهِ . رواة ابو داؤد

## حديث نمبر٢ /٢٩١

عن عبدِاللهِ ابنِ مسعودٍ رضى الله عنه فضْلُ صلاةُ الرَجُلِ في الْجَمَاعَةِ على صَلاتِهِ وحدَهُ بِضْعٍ وعِشرونَ دَرَجَةً \_رواه احمِه

## حديث نمير ١ / ٢٩٢

عن انس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلّم تففُلُ صَلاةً الجَمَاعَة عَلى صَلاة الفَيْر وصَلاة الرَّجُلِ وحْدَهُ خَمُسا وعِشْرِينَ صَلاةً حرواة البزر

## حديث نمبر ٨ /٣٩٣

عن عُمر بُنِ الخطابِ رضى الله عنه قالَ سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ يَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارِكَ وتَعالَى ليُعْجِبُ مِنَ الصَلاقِ فِي الجَمِيعِ -رواه احمل

## ترجمه

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک آو می کی دوسرے آو می کے ساتھ نماز بہتر ہے اس کے اکیلے نماز (پڑھنے) سے اور اسکی دوآ ومیوں کے ساتھ نماز بہتر ہے اس کے ساتھ نماز (پڑھنے) سے اور جتنے زیادہ ہول اتناہی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے

## ترجمه

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کا باجماعت نماز پڑھنااسکے اکیلے نماز پڑھنے سے بیس سے بچھ اور اوپر فضیات رکھتا ہے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ آدمی کا باجماعت نماز پڑھناا کیلے نماز پڑھنے اور مردکے تنہا نماز پڑھنے پچیس درجہ بڑھ جاتی ہے۔

## ترجمه

حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنه نے فرماتے ہوئے سناکہ بے شک اللّه تبارک و تعالی جماعت کے ساتھ نماز کو پیند فرماتے (خوش ہوتے) ہیں۔

## حديث نمبر١٠ /١٩٣

عن نَافِع أَنَّ ابنَ عَمَرَ رضي الله أَذِّنَ بالصَّلاةِ في لَيُلَةٍ ذَاتِ برُدٍ وريحٍ، ثُمُّ قالَ ألا صَلُّوا في الرِّحَالِ ثُمَّ قالَ إنّ رَسُولَ اللهِ صلّي اللهُ عليه وسلم كَانَ يَأْمَرُ المُؤذِّنَ إذا كَانتُ لَيْلَة ذَاتِ بَرُدٍ ومطرٍ يَقُولُ ألا صَلُّوا في الرِّحَالِ۔ رواة البخاري

## حليث نمبراا /١٩٥

عن ابنِ عمررض الله عنه قالَق قالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلّم اذا وُضِعَ عَشَاءَ احَدِ كم وأقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابُدوُوا بِالعَشَاءِ ولا يَعْجَلُ حتىٰ يَفْرَغَ مِنه وكانَ إبنُ عمر يُوضَعُ له الطّعامُ وتُقَامُ الصَّلاةُ فَلا يَأْتِيها حتىٰ يَفْرَغَ وإنّه يَسْمَعُ قَراءَةُ الإمامِ.

## رواة الشيخان

عن عائشة رضي الله عنه قالت سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يَقُولُ لا صَلاةَ بَكَضَرَةِ الطَعامِ ولا وهو يَدُافَعُه الأُخبَثان . رواة مسلم

حديث نمبر١٢/١٩٦

تا فع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنهما ناکۂ شنز ان اسم ھی مالی دی میں زانر کر کئر

## ترجمه

حضرت ابن رضی اللہ نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے لئے رات کا کھانا اللہ علیہ خاکھانا اللہ یا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو رات کا کھانا شروع کر دو، اور جلدی نہ کرویبہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاؤاور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیئے کھانا لگادیا جاتا حالانکہ نماز کھڑی ہو جاتی لیس وہ اس نماز) کے لئے نہیں آتے یہاں تک کہ (کھانے سے) فارغ ہو جاتے او لیے شک وہ امام کی قرآت سن رہے ہوتے تھے۔

حضرت عائشة رضی الله عنها نے فرمایا که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا که کھانے کی موجود گی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی اور نہ جب که بول وبراز اسے پریثان کررہے ہوں۔

## حديث نمبر١١ /٢٩٧

عن عبدِالله ابنِ أرقَمَ رضيَ الله عنه قالَ سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يَقُولُ إِذَا أَرادَ أَحَدُكُم أَن يَذُهَبَ إِلَى الخَلاء وأقِيمَتِ الصَّلاةُ فَالْمِيْدُ أَبِالخَلاء - رواه أَلاَّ رَعِةُ

## حديث نمبر١٢/٢٩٨

عن ابن عَباسٍ رضي الله عنهما عن النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ مَن سبعَ النِّداءَ فلمْ يَأْتُذِه فلا صلاقًله إلّا مِن عندٍ. روالا ابن ماجه وابن حبان

## حايث نمبر ١٥ /٢٩٩

عن أنسِ بنِ مالِكِ رضي الله عنه قال. أقِيمَتِ الصَّلاةُ فَأَقْبَلَ عَلينا رسُولُ اللهِ عُلِّالْقُلَيُّةُ فقال أقِيمُوا صُفوفكم وتَراصّوا فإني أراكم مِن ورَاءِ ظهرِي رواة البخاري وفي رواية له وكانَ أَحَدُنا يَلْزَقُ مَنْكِبَه بِمَنْكِبِ صَاحِبِه وقَانَ مَهُ بِقَدَمِهِ.

## حديث نمبر١١/٥٠٠

عن أبِي مسعودٍ الأنْصَارِيّ رضيّ الله عنه قالَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمُسَحُ مَنا كِبَنا فِي الصّلاةِ يَقُولُ اسْتَوُوا ولَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ

## ترجبه

حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جانے کاارادہ کرے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے بیت الخلاء چلا جائے۔

## ترجمه

حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور (نماز کے لئے) نہ آئے تواس کی نماز نہیں ہوتی مگر عذر کی وجہ ہے۔

## ترجمه

## ترجمه

حضرت ابو مسعود الانصارى رضى الله عنه نے فرما یا کر سول الله التي الله المين نماز ميں ہمارے كند هوں كو چھوتے، فرماتے سيدھے رہواور اختلاف نه كروورنه تمھارے

قُلُوبُكم لِيَلِنِي مِنكم أُولو الأَحْلَامِ والنَّهي ثُمِّ الَّذِينَ يَلُونَهم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهم قالَ ابو مسعُودٍ فأنْتُم اليَومَ اشَنَّ اخْتِلافًا۔

روالامسلم

## حديث نمبر١١ /١٠٥

عن أُنسِ بنِ مالِكٍ رضيَ الله عنه عن رَسولِ الله ﷺ قالَ: رَصُّوْا صُفوفَكم و قَارِبُوا بَيْنَها وَحاذُوا بِالأَعْناقِ فَوَالَّذي نَفسِي بَيَدِهِ إِنِّي لاَّرَىٰ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ مِن خَلَلِ الصَّفِّ كَأُنَّها الْحَذَفُ. رواه ابوداؤد۔

## حديث نمبر١٨ /٥٠٢

عن عبدِاللهِ ابنِ عمرَرضي الله عنه أنّ رُسُولَ اللهِ صلّي اللهُ عليهِ وَسلّمَ قَالَ أَقِيمُوا الصَّفُوفَ وَحاذُوا بَيُنَ المَنَاكِبِ وسُلُّوا الْخَلَلَ لِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُم وَلا تَنَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشّيْطَانِ. وَمَنْ وصَلَ صَفَّا وصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله -رواه ابوداؤد

دل مختلف ہو جائیںگے (اور) چاہیے کہ تم میں ذی عقل ادر سمجھدار میرے قریب کھڑے ہوں پھر جو ان سے قریب ہوں پھر جوان سے قریب ہوں ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پس تم آئے اختلاف میں زیادہ .

## ترجيه

حضرت انس بن مالک رضی الله عند ۔ سے روایت ہے
کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفول
کو ملاؤادر انہیں قریب کروادر (صفول کو) گرد نول سے
برابر کرولیل قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں
میری جان ہے! بے شک میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ
دو صفول کے در میان میں داخل ہو جاتا ہے گو یا کہ وہ
بھیڑ کا بچہ ہے۔

## ترجمه

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سید سی
کرواور کند هوں کو برابر کروخالی جگہ پُر کرو چاہیے کہ
اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤاور شیطان کے
لئے خالی جگہ مت چھوڑو جو شخص صف سے ملا تواللہ
اسے ملائیں گے اور جس شخص نے صف کو کاٹا اللہ اس
کو کاٹیں گے

حديث نمبر٢٠/٥٠٣

عن أنسِ بنِ مالِكٍ رضيَ الله عنه أنَّ جَدَّتَه مُكَيكَةً دَعَتُ. رَسُولَ اللّهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَتُهُ فَأَكُلُ مِنهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوا فَلاُّصَلِّي لَكُمِ، قال أنس رضي الله عنه فَقُبْتُ إلى حَصِيْرِ لنا قَدِاسُوَدَّ مِنْ طُوْلِ مالبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم و صَفَفْتُ أَنا واليَتيمُ ورَاءَةُ والعَجُوزُ مِن وَرَائِنا فَصَلَّى لَنَارَ كُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. رواة الجماعة إلا ابن ماجه.

## حديث نمبر٢١/٥٠٨

وعن جَابِرٍ رضيَ الله عنه قال قامَ االنبي اللَّيْقُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِ فِ فَأَخَذَ بِيَدى فَأَدَارِ فِي حتى أَقَامَنِي مِنْ يَبِينِه ثَمَّ جَاءَ جَبَّارُبنُ صَخْرٍ رضى الله عنه فقام عَنْ يَسَاررَسولِ اللهِ عَلِيَالْيَكُمُ فَأْخَذَ بَأَيِهِنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنا خَلَّفَهُ

حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ

ان کی دادی یا ناناملیکہ نے رسول اللہ اٹٹائیاتیلی کو کھانے کے لئے بلا ہاجو کہ انہوں نے آپ کے لئے تیار کیا تھا پس آپ النافی این فی اس میں سے کھایا پھر فرمایا کہ اٹھو میں شمصیں نمازیڑھاؤں حضرت انس رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا کہ میں اپنی چٹائی لانے کے لئے اٹھاجو کثرت استعال کی وجہ سیاہ ہو چکی تھی،میں نے اس کو یانی سے دھویا (یانی کی پھینٹیں مارس) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ایک یتیم نے آپ کے پیچیے صف بنائی بوڑھی (امال) نے ہمارے پیچے (صف بنائی) پس آپ النافياتيلي نے ہمیں دور کعت (نماز) پڑھائی پھر تشریف

حضرت جابر رضی الله عنه نے کہانبی اکرم کٹھٹالیکل کھڑے ہوے میں آپ کی ہائیں جانب کھڑا ہواآپ التُولِيَّنِ فِي مِيراماته كَيْرااور مجھے گھمايا يہاں تك كه مجھے اپنی دائیں جانب کھڑ اکر لیا پھر جہار بن صخر رضی اللّٰدعنہ آپ اور رسول اللّٰہ اللّٰمُ اللّٰمِ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے آپ نے ہم سب کے ہاتھوں کو پکڑااور ہمیں پیچھے کیا یہاں تک کہ ہمیں پیچھے کھڑا

## حديث نهبر۲۲/۵۰۵

عن عبى الله ابن مسعودٍ رض الله عنه عنِ النَّبِيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم لِيَلِنِي مِنكم أُولو الأَّكْلامِ والنَّهى ثُمِّ الّذِينَ يَلُونَهم ثُمِّ الَّذِينَ يَلُونَهم ولا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكم وَإِيَّاكُم وَهَيشَاتِ الأَّسُواقِ. رواة مسلم-

## حايث نبب٢٢ ٢٠٠٥

عن ابنِ عَباسٍ رضي الله عنهما قال بِتَ عندَ خَالَتِى مَيمونةً رضي الله عنها ففقام رَسُولُ اللهِ عُلِّلُهُ مِنَ الَّيلِ فَأَطْلَقَ القِربَةَ فَتَوَضَّ أَثُمَّ او كُأَ القِربَةَ ثُمَّ قامَ الى الصَّلاةِ فَقُبْتَ فَتَوَضَّ أَتَ كما تَوَضَّ أَثُمَّ جِئْتُ فَقُبْتُ عَنْ يَسَارٍ فِ فَأَخَذَ نِي بيمِينِه فَأَدَارِ فِي مِن وَرَاءِةِ. فأقامَني عن يَمِينِه فصَلَيتُ معَهُ \_رواة الجماعة

## حديث نبب٢٢ مهد

عن عَلْقَمَةَ والأَسُودِ انَّهما دَخَلًا على عبدِ اللَّه رضى الله عنه فَقالَ أَصَلِّيٰ مَن خَلْفَكم؟ قالا نعم فقامَ بينَهما وجَعَلَ أَحَدَهما عن يَمْينِه والأَخَرُعن شمالِهِ ثُمَّرَكُفْنَا أَيُدِينَا علىٰ رُكبِنا فَضَرَبَ أَيدِينَا ثُمِّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيهِ

ترجبه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چاہیے کہ تم میں ذی عقل اور سمجھدار میرے قریب کھڑے ہو پھر جوان کے قریب ہوں پھر وہ جوان کے قریب ہو اور اختلاف مت کروورنہ تمھارے ول مختلف ہو جائیں گے اور بازاری آ وازوں سے بچو۔

## ترجيه

حضرت ابن عباس رضی الله عنصمانے قرمایا کہ میں نے رات اپنی خالہ میمونہ رضی الله عنها کے ہاں گذاری پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کو اٹھے پانی کی مشک کھول کر وضو کیا پھر مشک کو تسمہ سے باندھ ویا پھر آپ نماز کے لیے گھڑے ہو گئے پس میں ( بھی ) اٹھا اور وضو کیا تھا پھر میں آکر آپ لٹی آئی ہے کہ اٹھا اور وضو کیا تھا پھر میں آکر آپ لٹی آئی ہے کہ بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے جھے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے بیچھے سے گھما یا اور جھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔

## ترجيه

علقمہ اور اسود رحمہمااللہ سے روایت ہے کہ وہ دونوں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے توانہوں نے پوچھاکہ کیاان لو گول نے نماز پڑھلی جو تمھارے پیچھے ہیں توان دونوں نے کہا کہ جی! تو (عبداللہ رضی اللہ عنہ) ان دونوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے ایک کو این طرف اور دوسرے کو بائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف رکھا

ثمّ جَعَلَهما بَيْنَ فَخِنَ يهِ فلمّا صَلَّىٰ قَالَ هُكُنا ۗ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلّي اللهُ عليه وسلّمـ رواه مسلم

## حديث نمبر ٢٥/ ٥٠٨

عن عبُدِالرَّحُلْنِ بن الأَسُودِ عن أبيهِ قالَ اسْتَأُذَنَ عَلْقَمَةُ والأَسُودُ على عبدِ الله رض الله عنه وقد كُنُّ اطْلُنَا القُعُودَ على بابِهِ فَخَرَجَتِ الجَارِيَةُ فَاسْتَأُذَنَتْ لهما فَأَذِنَ ثُمَّ قامَ فَصَلَّىٰ بينِي وَبَيْنَه ثُمَّ قالَ هُكَذارَ أَثْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ يُفْعَلُ رواه ابوداؤد

## حديث نمبر٢٧/٥٠٩

عن أبِي مسعودٍ رضي الله عنه قال .قال رسُولُ اللهِ عُلَيْفَةً يَوُمُّ القَوْمَ اقْرَأُهُم لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَإِن كَانُوا فِي القِرَاءَ قِسَواؤً فَأَعُلَمُهُم لِكِتَابِ اللهِ فِالسَّنَةِ فَإِن كَانُوا فِي السَّنَةِ سَواؤً فَأَقُلَمُهُم هُم هُجرةً فَإِن كَانُوا فِي الهجرةِ سَواؤً فَأَقْلَمُهُم هُم هُجَدَةً فَإِن كَانُوا فِي الهجرةِ سَواؤً فَأَقْلَمُهُم سَنَّا ولا يَوْعَلَى فِي سُلَطًا فِي ولا يَقْعَلَ فِي سُلَطًا فِي ولا يَقْعَلَ فِي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله الله على الل

پھر ہم نے رکوع کیا اور ہم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا تو انہوں ہمارے ہاتوں پر مارا پھر اپنے دونوں ہاتھ ملانے پھر ان کو اپنی رانوں کے در میان رکھ دیا جب نماز پڑھ لی تو کہا کہ اس طرح رسول ﷺ نے کیا۔

#### ترجبه

عبدالرحمٰن بن اسودر حمد الله نے آپنے والد سے
روایت کیا ہے کہ: علقمہ اور اسودر حمہمانے حضرت
عبدالله رضی الله عنہ سے (ملنے کی) اجازت طلب کی
حالانکہ ہم کافی دیر سے ان کے در وازے پر بیٹے ہوے
تھے پس کنیز نکلی اور اس نے دونوں کے لئے (اندر سے)
اجازت طلب کی پس انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی
پھر کھڑے ہوئے اور میرے اور اس (علقمہ) کے
در میان میں نماز پڑھی پھر فرمایا کہ میں نے اس طرح
رسول الله اللہ الیہ ایکی کے کرتے ہوئے دیجھا۔

## ترجيه

حضرت ابو مسعود رضی الله عنه نے کہا: رسول الله عنہ نے کہا: رسول الله علیہ نے فرما یا کہ لوگوں کو امامت کراہے جوان سب میں سے زیادہ کتاب الله کو (احسن انداز سے) پڑھتا ہو اورا گروہ قرآت میں (سب)۔ برابر ہیں تو وہ جوان میں سنت کو زیادہ جانے والا ہے اورا گروہ سنت میں (بھی) سب برابر ہیں تو جرت کی، اورا گر ہجرت میں وہ سب برابر ہیں تو جوان میں سے بہلے ہجرت کی، اورا گر ہجرت میں وہ سب برابر ہیں تو جوان میں سے برابر ہیں اور اگر ورسوخ اور بری عرکا ہواور آدمی کواس کی سلطنت (الرورسوخ اور بری عرکا ہواور آدمی کواس کی سلطنت (الرورسوخ اور

عزت والی جگہ) میں امامت نہ کرائی جائے اور نہ بیھٹا جائے اس کے گھر میں اس کے تکیہ کی جگہ پر مگریہ کہ اس کی اجازت کے ساتھ ۔

ترجبه

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تین ہوتو چاہیے کہ ان میں سے ایک ان کو امامت کراے اور امام بننے کازیادہ حق اس کو ہے جوان میں سب سے زیادہ قرآت (احسن انداز میں) پڑھتا ہو۔

حديث نمبر ٢٨/ ٥١٠ أ

عنُ أِنِي سَعِيدِ رضيَ الله عنهقالَ . قالَ رسُولُ اللهِ عُلِيَّتُ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةَ فَلْيَوُمُّهُم أَحَدُهُم وأَحَقَّهُم بِالإِمَامَةِ اقْرَأُهم. رواه احمد و مسلم والنسائي

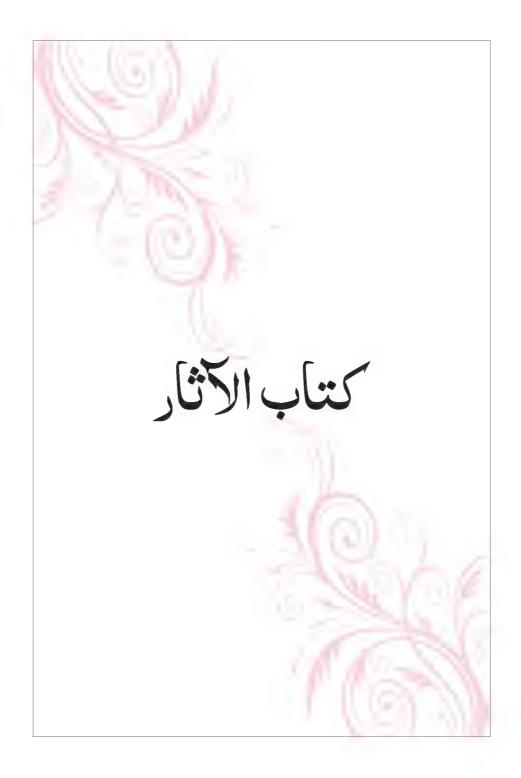

قالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله أَخْبَرَنا ابو حنيفة عن الهَيثَمِ عنِ الشَّعْبِيِّ قالَ كانَ سِتَّةٌ من

حديث نهبرا /۸۲۲

مهيعمر عن السعيوك وي سلم أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلّي اللهُ عليه وسلّم يَتَنَا اكرُونَ الفِقُهُ مِنْهِم عَلِيُّ بنُ ابي طالِبٍ و أَبيُّ وابو مولمي علي حدةٍ وعمرُ وزيدً وابنُ

مسعودٍ رضى الله عنه

## حديث نهبر٢ /٨٢٨

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخُبَرَنا ابو حنيفة عن حَمَّادٍ عن إبُراهيمَ أَنَّ عمرَ رضيَ الله عنه مَسَّ النَّبِيّ صلّي اللهُ عليه وسلّم مَحْمُومٌ فقالَ عمرُ رضيَ الله عنه أمَّا خَرُّكَ هٰكذا وَانْتَ رسُولُ اللهِ صلّي اللهُ عليه وسلّم فَقالَ إِنَّها اذَا اخَلَتْنِي شَقَّتُ عَلَيَّ إِنَّ اَشَدَّ هذهِ الأُمَّةِ بَلاءً نَبِيُّها ، ثُمَّ الخَيْرُ فَالْخَيرُ وَكذالكَ الأَنْبِياءُ قَبْلَكُم وَالأُمَمُ.

## حديث نبير٣/٨٧٨

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنَا ابو حنيفة عن على بن الأَقْبَرِ قَالَ كَان عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ الله عنه يُطْعِمُ النَّاسَ بالْمَدِينَةِ وهو يَطُوفُ عَلَيهِ هم بِيَدِةِ عضاً فَمَرَّ بِرَجُكٍ يأْكُلُ بِشِمَالِهِ

حضرت شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چھ صحابہ فقہ کامذا کرہ کرتے تھے جن میں علی ابن ابی طالب، ابی ابن کعب، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم الگ تھے اور عمر، زید، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم الگ تھے۔

## ترجبه

حضرت ابر ہیم سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا یا
آپ علیہ السلام کو بخار تھا حضرت عمر نے عرض کیا ، کیا
آپ کو بھی اس طرح سخت بخار آتا ہے حالانکہ آپ تو
اللہ کے رسول ہے! آپ نے فرما یا کہ جھے جب بخار
چھڑتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے اس امت میں سخت
آزمائش وابتلا نبی پر آتا ہے پھر اس پر جو بہتر وافضل
ہوتا ہے پھراس پر جو بہتر وافضل ہوتا ہے اس طرح تم
سے پہلے اندیاء اور امتوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا

## ترجمه

حضرت علی بن اقمرنے فرمایا که حضرت عمر رضی الله عنه مدینه منوره میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے ہاتھ میں عصالیکران کی دیچے بھال کیا کرتے تھے ایک شخص کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو بایں ہاتھ سے کھا رہا تھا حضرت عمرنے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ فَقَالَ يَاعَبدَاللهِ كُلُ بِيَبِنِكَ. فَقَالَ يَاعَبدَاللهِ
إِنَّهَامشُغُولَةٌ قَالَ فَمَضْ ثُمَّ مَرَّ بِهِ وهو يَأْكُلُ
بِشِمَالِهِ قَالَ يَاعَبدَاللهِ كُلُ بِيَبِنِكَ. فَقَالَ
يَاعَبدَاللهِ قَالَ يَاعَبدَاللهِ كُلُ بِيَبِنِكَ. فَقَالَ
يَاعَبدَاللهِ قِالَ يَاعَبدَاللهِ كُلُ بِيَبِنِكَ. فَقَالَ
يَاعَبدَاللهِ قِالَ يَاعَبدَاللهِ كُلُ بِيَبِنِكَ. فَقَالَ ومَا
يُاعَبدُ اللهِ إِنَّ هَا مَشْغُولَةٌ ثَلاثَ مَرَّ الْهِ مَن يُوضِّؤُك
عنده عمرُ يَبْكِي فَجَعَلَ يَقُولُ له مَن يُوضِّؤُك
عنده عمرُ يَبْكِي فَجَعَل يَقُولُ له مَن يُوضِّؤُك
مَن يَغْسِلُ رَأْسَكَ و ثَيَابَكَ؟ مَن يَصْنَعُ
عَن يَغْسِلُ رَأْسَكَ و ثَيَابَكَ؟ مَن يَصْنَعُ
وطَعَامِ و مَا يُضِلِحُهُ ومَا يَنْبغِي له حَتَٰى رَفَعَ كَاللهُ عليه وسلّم المُحَلِّ ومَا يُنْبغي اللهُ عليه وسلّم المُحاتِ واللهُ عليه وسلّم المواتَهُم يَدُعُونَ لِعُمَر مِمَّا رَأُوا مِن رَأُفَتِهِ
المُحَابُ مُحَمَّدٍ صَلِّي اللهُ عليه وسلّم المواتَهُم يَدُعُونَ لِعُمَر مِمَّا رَأُوا مِن رَأُفَتِهِ
بِالرَّجُلِ وإهتِمَامِه بأَمْوِ المُسلِمِين

سے کھاؤاس نے کہااے اللہ کے بندے یہ مشغول ہے (لینی کام نہیں کرتا) فرمایا وہ چلے گئے پھران صاحب کے پاس سے گزر ہوادیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھارہا ہے فرما ہااے اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤاس نے کہا یہ مشغول ہے ، تین مرینہ اسی طرح ہوا ، حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کرتا ہےاس نے کہاغز وہ موبتہ میں اسے حادثہ پیش آیا تھافرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور رونے لگے اسے فرمانے لگے شمصیں وضو کون کراتا ہوگا! تمہاراسر اور کیڑے کون دھوتا ہوگا! فلان فلان کام کون کرتا ہوگا! پھران کے لئے ایک خادم منگا مااور ایک سواری اور کھانے پینے کی سامان اور ضروریات کی چیزیں اور کام سامان منگایا یہاں تکٹ کہ حضرت عمرکے ان پر رحم کھانے اور مسلمانوں کے معاملات کااہتمام کرنے کو دیکھ کر حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم کے صحابہ کی آ واز س حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے دعاکے واسطے بلند ہو گئیں۔

حضرت ابو جعفر محمد بن علی نے فرمایا که حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه کی پاس اس وقت آیا جب ان کو نیزه مارا اگیا تھا اور فرمایا الله آپ پر رحم کرے بخدار وے زمین پر آپ سے نیادہ کوئی شخص الیا محبوب نہیں کہ میں اس کے صحیفہ کو کیکر الله تعالیٰ سے ملنے کو پیند کرو

## حديث نمبرم /٨٦٩

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابو حنيفةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابو جعفرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِي قَالَ جَآءَ عليُ بنُ ابي طالبٍ إلي عمرَ بن خَطابٍ رضي الله عنه حين طعِن قَالَ رحَمِكَ اللهُ فَواللهِ مَا في الأرضِ احدٌ كنتُ القَ اللهَ بِصَحِيفَتِهِ أَحَبُّ ابيَّ. مِنكَ جب سے میں اسلام لا با ہوں میں نے سوائے ایک

مر تنبہ کے تھبی بھی جھوٹ نہیں بولا، پوچھا گیااے ابو

عبدالرحمٰن (عبدالله بن مسعود کی کثبت ہے) وہ

حجوث کیا ہے؟ فرما ہامیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے لئے سواری تیار کیا کرتا تھاطا ئف کے ایک

شخص کوایکی سواری تیار کرنے کے لئے لا ماگیااس نے

یو چھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کون تیار

یو چھا,! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کو نسی سواری زرادہ پیند ہے! میں نے کہاطا کفہ منکبہ (ایک طرح کی

کچاوے کننے کا نام ہے) انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے لئے اس طرز پر سواری تیار کی۔رسول

الله صلی علیه وسلم سوار ہوے کجاوہ کا وہ انداز آپ صلی

الله عليه وسلم كوسب ہے زیادہ ناپیند تھاآپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے در ہافت کیااس طرح کجاوہ کس نے کسا

ہے! بتا ہا گیاطا کف کے آدمی نے، آپ نے فرما ما ابن

ام معید کو حکم دو ہمارے لیے کجاوہ وہ تیار کر دیں فرمایا

کیا کرتا تھا۔؟ بتا ہا گیاا بن ام معید . اس نے مجھ سے

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنا ابو حنيفةَ قالَ حَدَّثنا معنُ بنُ عبدِ الرَّحلي عَنْ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ قَالَ مَاكَذِبُتُ منذ أَسْلَمُتُ إِلَّا كِنُبَةً واحدةً قِيلَ ماهي يَا اباعبدِالرَّحلْنِ قَالَ كنتُ أَرْ حَلُ لِرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَأَتِي بِرَجُلِ مِن الطائفِ يَرُحَلُ له فَقالَ الرَّجِلُ مَنْ كَانَ يَوْحَلُ لِرسولِ اللهِ صلّي اللهُ عليه وسلم فَقِيلَ له ابنَ أُمِّ عبدِ فَأَتانِي فقَامَ لِي ايُّ الراحِلَةِ كَانتُ أَحَبَّ الى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقُلتُ الطَّائِفِيَّةُ المَنْكبةُ فَرحِلَ بِهالِرسولِ اللهِ صلِّي اللهُ عليه وسلّم فَرّكِ وكانتُ مِنُ أَبغَضِ الرّاحلةِ الى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ مَن رَحَّلَ بِهِذِهِ قَالُوا الرَّجُلُ الطَّائِفِيُّ فَقَالَ رِسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّم مُرُوا ابْنَ أمر عبد فَلِيَرْ حَلُ لِنَا قَالَ فَرُدَّتُ إِلَّا الرَّاحِلَةُ

وه سواری مجھے بھیجی گئی۔

حضرت مسروق س مروی ہے کہ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کوئی حدیث بیان کرتے تو فرماتے جھے صدیقہ بنت الصدیق حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حديث نمبر٢ /٨٤١

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنا ابوحنيفةَ عَن ابراهيمَ بنَ مُحَمَّدِبنِ المُنْتَشِرِ عَن أبيهِ عَنْ مَسرُوتٍ أَنَّه كَانَ إِذا حَدَّثَ عن عَائِشَةَ رضيَ الله عنها تحبه

حضرت ابر ہیم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کے بارے میں وہ بات کہو جو اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا کے ترجمه

حضرت ابوم پرة رضی الله عنه سے روایت ہے کہ کوئی عمل ایسانہیں جس کے ذریعہ سے الله تعالیٰ کی اطاعت کی گئی ہو کہ وہ بہت زیادہ ثواب دلانے والا ہو بنسبت صلہ رحمی ہے۔ اور کوی عمل ایسانہیں ہے جس کہ ذریعہ سے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی گئی ہو اور اس کی سزا بہت جلد ملتی ہو بنسبت بغاوت کے ، اور جھوٹی قشم گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔

ترجبه

محمد بن سوری سے مروی ہے کہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے حاضر ہوں میں نے اپنے والدین کوروتا چھوڑ دیا ہے۔آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤان کواس طرح ہناؤجس طرح تم نے ان کو رلایا ہے،

قَالَ حَدَّ تَكْنِي الصِّدِيقةُ بنتُ الصِّدِيقِ حَبِيبَةُ رَسُولِ اللهِ صلّي اللهُ عليه وسلّم -حديث نهرد ۸۲/۷۸

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابو حنيفةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْر اهيمَ قَالَ إِذَا قُلتَ فِي الرَّجلِ مَا فِيهِ فَقَلُ اغْتَبْتَهُ وَانْ قُلْتَ مَاليسَ فِيهِ فَقَد بَهَتَهُ

حايث نهبر۸ /۸۷۳

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابو حنيفةَ عَن ناصِحٍ عن يَحْيٰ ابنِ كثير اليَمَانِيِّ عن ابِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هرير قَرضي الله عنه عنِ النَّبيّ صلّي اللهُ عليه وسلّم قَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ أُطِيعَ اللهُ فيه أَعْجَلُ ثَوابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ومَا مِنْ عَمَلٍ عُصِيَ اللهُ فيه أَعْجَلُ عقوبةً مِنَ البَغْيِ و اليَمِينُ الفَاجِرةُ تَلَعُ الرِّيَارُ بلاقِعٍ۔

حديث نمبره /٨٤٣

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنَا ابوحنيفةَ عن مُحَمَّدِبنِ سوقةَ أَنَّ رَجُلا أَتِي النبِّي صلّي اللهُ عليه وسلّم فقالَ اتَيْتُكَ لأَجَاهِرَ معك وَتَرَكتُ والِدَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ فَانْطَلِقُ فَأَضْحِكُهما كما أَبْكِيتَهما

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنَا ابو حنيفةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْراهيمَ عن عَائِشَةَ رضيَ الله عنها قَالَتْ افْضَلُ ما آكَلْتُم كَسبَكم وإِنَّ اولادَّكُم مِن كسبكُم -

## حليث نهبراا /٨٤٦

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخُبَرَنَا ابو حنيفةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْر اهيمَ قَالَ لَيْسَ لِلابِ مِن مال إِبْنِه شيءٌ إِلَّا انْ يَحْتَاجَ اليه مِنْ طَعَامٍ او شَرَابٍ او كَسْدَةً

## حديث نببر١٢ /٨٤٤

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابو حنيفةَ قَالَ أَخْبَرَنَا علقمةُ بنُ مَرثَو يَرُفَعُ الحَديثَ إلى رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم قَالَ جَآءَر جُلُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قَالَ جَآءَر جُلُّ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ما عنْدِي ما آخْمِلُكَ عَليه وَلكِن سَأَدُلُكَ على فَتَى مِن فِتْيانِ الأَنصَارِ انْطَلِقْ سَأَدُلُكَ على فَتْيانِ الأَنصَارِ انْطَلِقْ فَإِنَّكَ عَليه وَلكِن فَا وَعَلَى مَن فِتْيانِ الأَنصَارِ انْطَلِقْ فَإِنَّ كَ سَتَجِدُهُ فَي مَقبرَةِ بَنِ فُلانٍ فَلانٍ مَعَ اصْحَابٍ له فَقَالَ له اتّيتُ رسُولَ اللهِ يَرْمِي مَعَ اصْحَابٍ له فَقَالَ له اتّيتُ رسُولَ اللهِ مَلْ اللهُ عليه وسلم استَحْمِلُهُ فَلَمُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ بہترین مال جو تم نے کھایا ہے وہ تمھاری اپنی کمائی کا ہے اور تمھاری اولاد بھی تمھاری کمائی میں سے ہے۔

## ترجمه

حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ باپ کے لئے اپنے بیٹے کی مال میں سے کچھ نہیں الایہ کہ وہ اس کے کھانے پینے اور لباس کا محتاج ہو۔

## ترجمه

حضرت علقمہ بن مرشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب آپکے پاس سواری طلب کرنے آپ آپ آپ نے قرما یا آپکو سوار کرنے کے لئے میرے پاس تو کوئی سواری منہیں ہے البتہ میں تمھاری رہنمائی انصاری نوجوانوں میں سے ایک نوجوانوں کی طرف کر دوں گا۔ان کے میں سے ایک نوجوان کی طرف کر دوں گا۔ان کے پاس چلے جاد تم آٹھیں فلال قبیلہ کی قبر ستان اپنے ساتھے وں کے ساتھ تیراندازی کرتا ہوا پاؤگے، ان کے ساتھے وہ سمھیں سواری کے لئے دیں گے وہ صاحب گئے اور اس قبر ستان میں پہنچ، وہاں ان صاحب کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیراندازی کرتے وہ صاحب کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیراندازی کرتے وہ ساتھ وہ سلم صاحب کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیراندازی کرتے دیکھاان سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا آپ سے سواری ما نگن تھا لیکن آپ کے

آجِلْ عنده شَياً فَأَخُبَرَهُ الخَبَرَ فَقَالَ اَللهُ الَّذِي لا إله إِلّا هو اَذْكُرُ لَكَ رَسُولُ اللهِ ذالِكَ مَرَّتَين فَانُطَلَقَ فَحَمَلَهُ ثَمَّ جَآءَ الى النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم علي البَعِيرِ فَحَدَّثَ النَّبِيِّ صلّي اللهُ عليه وسلّم فَقَالَ له النَّبِيَّ صلّي اللهُ عليه وسلّم انْطَلِقُ فَإِنَّ الدّالَ عَلَي الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

نے کہااس خدائے ذوالحبلال کی قشم جس کے سواکوئی معبود پر حق نہیں۔ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نات دو مر شبہ ان سے کہی , پھر دوان کے ساتھ گئے بات دو مر شبہ ان سے کہی , پھر دوان کے ساتھ گئے ، اور انہیں سواری پر سوار کر دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ ہوئے ، اور آپ کو یہ ساری بات بتادی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ پر سوار ہو کر حاضر ہوئے ، اور آپ کو یہ ساری بات بتادی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا : جاؤیادر کھوجو شخص بحق کے بیان کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے اسے بھی ویسا ہی باجرماتا ہے جیسااس نیک کام کرنے والے کو ماتا ہے ہی ویسا سے توجمہ

یاس کچھ نہیں تھااور پوری بات انہیں بتادی انہوں

حضرت الهیشم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ توائے ولیمہ میں ستواور کچھوریں کھلائیں اور ان سے فرمایا اگر تم پہند کرو توسات راتیں تمھاری پاس تھہروں تو پھر سات راتیں تمھاری دوسری سو کنون سے بھی

تشهر ول گا۔

## حليث نمبر١٣ / ٨٤٩

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنا ابو حنيفةَ عَن الهَيثَمِ قَالَ لِمَّا تَزَوَّجَ النَبِيُّ صلّي اللهُ عليه وسلّم أُمَّ سَلَمَةَ رضيَ الله عنها أَوْلَمَ رَأَيتُ شُويقًا وَتَمَرًا وَقَالَ إِن شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وسَبَّعْتُ لِصَواحِبَاتِكِ

## حديث نمبر١٢/ ٨٨٠

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنا ابو حنيفةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن ابراهيمَ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ثَلاثَةَ ايّامٍ مُتَتَابِعَةٍ مِنَ خُبزِ البُرِّ حَتَّى فَارَقَ مَحَمَّدً صلّى اللهُ عليه وسلّم الدُّنْيا وما زالَتِ 7

الدنيا عَسِرَةً كَنْ رَةً حَنِّي قُبِضَ مَحَمَّدً صلّي الله عليه وسلّم فَكَمّا قُبِضَ اقْبَلْتِ الدنيا عليهم صَبّا

حايث نمبرها /٨٨١

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخُبَرَنَا ابو حنيفةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ قَيسٍ أَنَّ ابَا العَوجَاءَ العَشَّارَ كَان صِدِّيقًا لِمَسروقٍ فَكَانَ يَدعُوه فَيأُكُنُ مِن طَعَامِه وَيَشُرَبُ مِن شَرَابِه ولا يَسْأَلُهُ

حديث نهبر١١/٨٨٨

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنا ابو حنيفةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبُراهيمَ قَالَ كَان يُقَالُ إِذا دَخَلُتَ علي الرَّجلِ فَكُل مِن طَعَامِهِ واشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ و لَا تَسْأَله عنه.

حديث نمبر١٤ /٨٨٣

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنا ابو حنيفةَ عَن ابراهيمَ قَالَ ـ كَانَ يُقَالُ إِذَا دَخَلتَ بَيتَ إِمرِيُّ مَسلِمٍ فَكُل مِن طَعَامِهِ واشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَ لَا تَسْأَله عن شي

علیہ وسلم رحلت فرماگئے۔جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے توان پر دنیا کی بارش ہو گئے۔

ترجيه

محدین قیس کہتے ہیں کہ ابوالعوجاء العشار حضرت مسروق کے دوست تھے۔ وہ ان کو بلایا کرتے تھے، اور ان کا کھانا ان سے تحقیق کئے بغیر کھاتے، اور پانی ان سے بوچھے بغیر پیتے۔

ترجبه

حضرت ابراہیم سے مروی ہے فرمایا کہ جب تم کسی شخص (دوست) کے گھر میں جاؤ۔ توان کا کھانا کھاؤ، اور پانی پی لواور کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ بیہ حرام مال سے خریدگی ہے یا حرام سے۔

ترجبه

حضرت ابراہیم سے مروی ہے۔ فرمایا : کہا جاتا تھا، کہ جب تم کسی مسلمان کے گھر میں جاد ، توان کا کھانا کھاؤ اور پانی پی لواور کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ بیرحرام مال سے خریدگئ ہے یا حرام سے

## حديث نمبر١٨ /٨٨٨

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنَا ابو حنيفةَ قَالَ حَدَّثَنَا ايوبُ بنُ عائنٍ عن مجاهد يَرُفَعُهُ الىٰ النَبِيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قَالَ ولَو نَظَرَ النَّاسُ الىٰ خَلْقِ الرِّفْقِ لَم يَرَوا مِمَّا خَلَقَ اللهُ مَخْلُوقًا أَحْسَنَ مِنه ولَو نَظَرُوا الىٰ خَلْقِ الحَزَقِ لَم يَرُوا مِمَّا خَلَقَ اللهُ مَخْلُوقًا أَقْبَحَ مِنهُ ـ

## حديث نمبر ١٩ /٨٨٨

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنا ابو حنيفةَ قَالَ حَدَّثَنَا نافِعٌ عن ابنِ عمر رضي الله عنه أنَّهُ إِكتَوْى وأَخَذَ مِن لِحُيَتِهِ وَاسْتَرْقِيْ مِنَ الحَمَّةِ

## حديث نمبر٢٠/٢٨٨

قَالَ مُحَمَّدٌ أُخْبَرَنا ابدِ حَنِيفةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيسِ بنِ مسلمٍ عن طَارقِ بنِ شهابٍ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضى الله عنه أنَّه قَالَ انَّ الله لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ لَه دواءً إلا السامَ وَالهرَمَ فَعَلَيكُم بِأَلبَانِ البَقرِ فَإِنَّها تُخْلَطُ مِن كُلِ الشَجَرِ -

## ترجمه

حضرت مجاہدر حمد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مر فوع حدیث بیان کرتے ہیں، کدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کداگر لوگ رفق اور نرمی کو مخلوق کی شکل میں دیکھتے تو انہیں اس سے زیادہ کوئی مخلوق نظر نہیں آتی , اوراگر مختی اور بداخلاتی مخلوق کی شکل میں دیکے لیں تواس سے زیادہ فتیج کوئی مخلوق کی شکل میں دیکے لیس تواس سے زیادہ فتیج کوئی مخلوق نظر نہیں آتی ۔

## ترجمه

حضرت این عمر رضی الله عنه سے مر وی ہے کہ انہوں نے واغ لگوایا، اور اپنی واڑھی کا پچھ حصہ کاٹ لیا، اور زمر کاوم کرایا

## ترجيه

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی بیاری پیدائہیں کی ، مگرید کہ اس کا دوا بھی نازل فرمائی ہے سوائے موت اور بڑھا ہے کی، البذائم گائے کی دودھ کو پیا کرواس لئے کہ میہ مردرخت سے مخلوط ہوتا ہے،

قَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا ابو حنيفةَ قالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُبنُ أَبِي رِبَاحٍ عِن أَبِي هريرةَ رضيَ الله عنه قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّي اللهُ عليه وسلّم اذا طلَعَ النَجمُ رُفِعَتُ العَاهَةُ عِن اَهْلِ كَلِّ بَكِيرٍ

## حليث نهبر٢٢/٢٠٩

قَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا ابو حنيفةَ عن حَمَّادٍ عنُ إِبُراهيمَ أَنَّ حَبَابَ بنَ أَلاَّرَطِ رضى الله عنه كَوَىٰ عَبدَ اللهِ إِبُنَهُ مِنَ الفَرسةِ

## حديث نهبر ٢٣ /٥٩٠

قَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا ابو حنيفةَ عن حَمَّادٍ عنْ إِبْراهيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الكَثْبَ ثَمَّ حَسَّنَها قَالَ حَمَّادُ ورَأَيتُ إِبْراهيمَ يَكُثُبُها بَعنَهُ

## حديث نمبر ٩٠٨/٢٢

قَالَ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا أَبِو حَنِيغَةَ عَنِ الهَيثَمُ عن ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه أنَّه صَحِبَ رَجُلًا مِن اهلِ النِّمَّةِ فَلَمَّا أَرادَ أَنْ يُفَارِقَه قَالَ السَّلامُ عَلَيكَ قَالَ وَعَلَيكَ السَّلامُ

حضرت ابوم پرہ رضی اللہ عنہ سے مر وی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ستارا بلند ہو تا ہے ، توم شہر سے بیاری اٹھالی جاتی ہے

#### ترجمه

حضرت ابراہیم سے مروی ہے ، کد حضرت حباب بن الارت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو فرسہ کی وجہ سے داغا۔

## ترجمه

حفزت حماد حفزت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں ، کہ وہ پہلے کتابت کوبرا سمجھتے تھے پھر اپھا سمجھنے لگے حفزت حماد نے فرمایااس کے بعد میں نے ابراہیم کو لکھتے ہوئے دیکھا۔

## ترجيه

حضرت ہیشم سے مروی ہے، کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ ایک ذمی کے ساتھ جب چلے ، جب اس سے جدا ہونے کاارادہ کیا تواس نے انہیں سلام کیا انہوں نے اسکے جواب وعلیکم السلام فرمایا۔

## حديث نمبر٢٥/١٥١

قَالَ مُحَمَّدُ اَخُبَرَنا أَبِو حَنِيفةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَصمُ بِنِ أَبِي النَّجودِ عِن زرِّبنِ جيشٍ عِن أَبِيِّ بنِ. كعبٍ رضيَ الله عنه قَالَ لَيلَةُ القَّدرِلَيلَةُ سبعٍ وعِشرينَ وَذالك أَنَّ الشمسَ تُصبِحُ صَبِيحَةَ ذالِكَ الْيَومَ ليسَ لها شُعَاعٌ كُأْنَها طستٌ يُرَقُرقُ -

## حديث نمبر٢٩/١١١

قَالَ مُحَمَّدُ حَنَّ ثَنَا ابو حنيفةَ عن حَمَّادٍ عنُ إِبْراهيمَ اَسِرُّوا ما شِئتُم واَعْلِنُوا ماشِئتُم ما مِن عَبدٍ يُسِرُّ شَيأً إِلَّا البَسَهُ اللَّهُ رِداءَهُ-

## حديث نمبر٢٤/١١١

قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنا ابو حنيفةَ قَالَ حَدَّثَنَا شيخٌ لنا يَرُفَعُهُ النَّبِيِّ صلّي اللهُ عليه وسلّم قَالَ إِرْ حَمُوا الضَعِيفَنِ الصَّبِيِّ والمَرْءَةَ

## حديث نمبر٢٨/٩١٣

قَالَ مُحَمَّدُ حَلَّ ثَنَا ابو حنيفةَ عن حَمَّادٍ عنُ إِبُراهيمَ ثَلاثَةً يُؤجَرُ فيهم المَيَّتُ بعدَ موتِه وَلَدُّ يَدُعُو بَعدَ. مَوتِهِ فيُؤجَرُ له في دُعائه

## ترجيه

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نے فرمایا که لیلة القدر ستائیس رمضان کی شب ہے، اور بیراس ہے، <sup>ا</sup> که اس دن کا سورج بغیر شعاع که نکالتا ہے، ایسا معلوم ہوتا که گویا دہ چمکتا ہواطست ہے۔

## ترجبه

حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ جو چاہو چھپاؤاور جو چاھوظاہر کرو کوئی بندہ ایسانہیں جو کسی چیز کو چھپاے مگریہ اللہ تعالیٰ اسے اسکی چادر پہنادیتے ہیں

## ترجمه

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے شخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث بیان کی ، کہ آپ نے فرمایا تم دو کنز دروں پر رحم کروعورت ، اور بچہ

## ترجبه

حضرت ابراہیم نے فرمایا تین چیزیں الی ہے جس کا اجر مرنے کے بعد ملتار ہتا ہے ایک وہ بیٹا جواس کے مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرے (سے)اس کی دعا کااجر وثواب ملتار ہتا ہے۔ ایک وہ شخص جو دین کاعلم 11

وَرَجُلٌ عَلَّمَ عليَّا يَعْمَلُ بهِ وَيُعَلَّمُهُ النَّاسَ فَهو يُؤجَرَ علي ما عَمِلَ به أو عَلَّمَ ورَجُلُّ تَرَكَ اَرضًا صَدَقَةً ـ

ترجمه

سیکھیں اور اس پر عمل کریے ،اور لو گوں کو اسے

سکھائے، جولوگ اس عمل پر کریں گئے یا تعلیم وس گے

اس پر بھی اس کو اجر ملتار ہے گا، اور ایک وہ شخص جو

زمین کو صدقہ کر دے،

حضرت حسن بصری رحمہ اللّدروایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذر امارت اور حکومت امانت ہے،اور قیامت کے دن میہ ذلت و رسوائی اور ندامت کا ذریعہ ہے، سوائے اس کے جواس کواس کے حت کے ساتھ سنجالے۔ پھراس سلسلے میں اس پرجو ذمداری آتی ہے اسے پورا کرے، لیکن اے ابوذر: وہ ایسا کہا کر سکتا ہے

ترجمه

حفزت ابراہیم سے مروی ہے کہ مصیبت اور بلاء بات کے ساتھ لازم کر دی گئ ہے۔۔

## حديث نمبر٢٩/١٩١٣

قَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا ابو حنيفةَ عَنُ آبِي غَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ البَصرِيِّ رحمه الله عنِ النَبِيِّ صلّي اللهُ عليه وسلّم أَ نَّه قَالَ يَا اَبَادْرٍ إِنَ الإِمارَةَ اَمَانَةٌ وَهِيَ يَومَ القِيامةِ خزيُّ و نَدَامَةٌ إِلَّا مَن اَخَذَها بحقٍ ثُمَّ ادِّي الَّذي عليه فِيهِ واني له ذلك يا اباذرٍ.

حديث نمير ٣٠/ ١٥٨

قَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا ابو حنيفةَ عن حَمَّادٍ عنُ إِبْر اهيمَ قَالَ البَلاءُ مَؤَكَّلُّ بِلْكِلِمِ

## اعتذار

کتاب کی ترتیب و طباعت کی صحت میں بھر پور کو شش کی گئی ہے پھر بھی بتقاضائے بشریت غلطی وخطا ممکن ہے، اپنے قارئین سے مؤد بانہ گزارش ہے کہ زیر نظر کتاب میں کہیں غلطی نظر آئے تو وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے، لہذا از راواصلاح آگاہ کرکے علمی تعاون فرمائیں۔

اللهم صل على محمد النبى الاهى وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثير اكثير العيف العبد الضعيف نور الحق حقانى عفا الله عنه و و فقه لما يحب و يسرضاه

| يادا شت |  |
|---------|--|
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |

| يادا شت |  |
|---------|--|
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |

| يادا شت |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |



شالع كننده

## مدرسهانوارالعلوم

گڑنگہ بالا اصحاب با باروڈ بشاور

## مدرسہ بذا کی خصوصیات

- مامر فن اور شفق اساتذه کرام دارالا فمآء کی سهولت
- تکرار ومطالعه کی تگرانی تبلیغی اور اصلاحی بیانات
  - تعلیم وتربیت پر خصوصی توجه
  - بجلی، سولراور حبزیٹر کااعلیٰ انتظام
  - شخصیت سازی اور اخلاقی اد دار پر خصوصی توجه
  - مدرسه میں اقامت کی ساری سہولیات موجود ہیں
  - وفاق المدارس میں امتیازی نمبرات لینے والاادارہ
    - عربی کلاسوں کا ما قاعدہ اہتمام

## مدر سہ ہذا کی شعبہ جات

- درس نظامی در جهاعدادیه تادر جه سادسه
  - دراسات دينيه دارالافتاء
- تخفيظ القرآن ناظرة القرآن (كيديام)
  - تجويد القرآن

مولاناروح الله ثمر: 0315-9604290 0336-3850025 مفتى نوراكت: 0302-5069256 وحیه کت خانه گر مگه بالاسٹاپ اصحاب با بار وڈیشاور